

Con Exercision of endly and more of the first of CHERTEL ACTORNEY

### جمله حقوق محفوظ بي

نام كتاب : كن كا زبان

مصنف : علامه مفتى فيض احمد اوليي

باابتمام : محد شاه مخاری رست

اشاعت اول : ذيقعد ١٩٩٩هم امارج ١٩٩٩ء

اشاعت دوم : رجب المرجب ١٣٢٠ه اكترر ١٩٩٩ء

كمپوزنگ : اطائلش كمپوزنگ، نون : 2638105

ن رو<u>ئے</u> : رو<u>ئے</u>

ملنے کا پہند

ا متنه المدینه شهید مبود، کهارادر کراچی -۲ فیاءالدین پبلشرز، شهید مبود، کهارادر کراچی -۳ مکتبه رضویه گاژی احاطه، آرام باغ، کراچی -۴ مکتبه غوثیه، سبزی منڈی نمبرا، کراچی -۵ مکتبه البحری، چھوٹی گئی حبیرر آباد، کراچی -۲ مکتبه قاسمیه بر کاشیه، ہوم اسٹیڈ یم روڈ، حبیرر آباد، سندھ -ک مکتبه اویسیه رضویه، سیرانی روڈ، بہاولپور -۸ قادری کتب خانه، ۹ سیشی بلازه چوک علامه اقبال سیالکوٹ -۹ مکتبه ضیائیه بوم بازار، راولپنڈی -

## فهرست ومضامين

| صفحہ نمبر | مضامين              | نبر شار | نبر | صفحه | مضامين                    | نمبرشار |
|-----------|---------------------|---------|-----|------|---------------------------|---------|
| 09        | اصحاب التحوين       | 10      | 0   | 1    |                           | 1       |
|           | ى كرايات            |         |     |      |                           |         |
| 11        | سيد نا جنيد بغداد ي | 11      | 0   | 1    | مقدمه                     | 2       |
|           | ر ضی الله عنه       |         |     |      |                           |         |
| 12        | تدبير توتقذير       | 12      | 02  | 2    | كن فكان غوث               | 3       |
|           | اور                 |         |     |      | اعظم کی زبان              |         |
| 12        | احياء الموتى        | 13      | 02  |      | عهده کنوالے               | 4       |
|           |                     |         |     |      | اولياءكرام                |         |
| 17        | 2 / 20120 2         | 14      | 03  |      | مديث ابدال (اولياء)       | 5       |
|           | کے متعدد واقعات     |         |     |      |                           |         |
| 19        | وبوبعدى فرقة كاحال  | 15      | 03  |      | کن کمن حاصل               | 6       |
| 20        | شفادينا             | 16      | 04  |      | کن کے مطابق اظہار کر امار | 7       |
| 23        | سوالات وجوابات      | 17      | 08  |      | النبين ااصحاب التحوين     | 8       |
|           |                     |         | 09  | ين   | حواله جات اصحاب تكوا      | 9       |
|           |                     |         |     |      |                           |         |
|           |                     |         |     |      |                           |         |
|           |                     |         |     |      |                           |         |
|           |                     |         |     |      |                           |         |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد ونصلي و نسلم على رسول الكريم الامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اولياء امته و علماء ملته اجمعين.

امابعد! فقیرنے کن کی تنجی رسالہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کن کی تنجی کا جُوت پیش کیااس رسالہ میں اولیاء اللہ کے لئے اثبات ہے۔ اس کانام رکھا''کن کی زبان'' وما تو فیقی الا باللہ العلی العظیم و صلی الله علیه و آله وسلم.

مقد مه بنی الله (صلی الله علیه وآله وسلم) اور ولی الله کن کی زبان بین اس کے اکثر ول ولائل ''کن کی کنجی الله کانی 'رساله میں آگے ہیں یہاں اس رسالہ کے مطابق عرض ہے کہ ''ولی الله کن کی زبان ''اس لئے ہے کہ حدیث قدی خاری مسلم و مشکوۃ میں ہے کہ ولسانه الذی الله کن کی زبان ''اس لئے ہے کہ حدیث قدی خاری مسلم و مشکوۃ میں ہے کہ ولسانه الذی تیکلہ به یعنی ''مدہ مقرب کی زبان پر حق یو لتا ہے اور لبان حق ''سر اسر کن ہی کن ہے۔ ای لئے ماننا پڑے گا کہ زبان اس کی (ولی الله کی فرمان اس (الله تعالی) کاای لئے یہ عقیدہ عین اسلام ہے جوا ہے شرک یا کفر کہتا ہے وہ یا گل ہے بلحہ یا گلوں کابا ہے ہے۔ یہ قاعدہ سیجھنے کے بعد اب امام احمد رودوران قد س سرہ کاشعر پڑھے۔

احد ہے احمہ اور احمہ ہے تجھے کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث مخطو خوا میں اللہ علیہ وآلہ خوا میں میں اللہ علیہ وآلہ واللہ علیہ وآلہ وسلم کواور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کوائے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کن کے اختیارات حاصل ہیں اب اس حاصل کردہ اختیار ہے ہر طرح کے تصرف فرماتے ہیں۔

مشر آ ۔ اہلست کے نزدیک تصرفات انبیاء واولیاء حق ہیں کیونکہ یہ بھی معجزات و کرامات ہیں اور یہ بھی کن کاایک مقام ہے اور وہ مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے اس سے آگے سب سے بیٹ امر تبہ غوبشت ہے جس نے حضور سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غوث (فریاد کو پیچنے والا) تنہم کرلیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ہر فریاد کرنے والے سے واقف ہیں جب غوث (فریاد کو پیچنے والا) تنہم کرلیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ہر فریاد کرنے والے سے واقف ہیں اور ہر ایک کا علم ہے خواہ وہ دنیا کے کسی علاقتہ و خطہ میں ہو اور اس باث کا اقر اربھی کرنا پڑے گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ خواہ فریاد کرنے والے ہزار ہوں تو ہزاروں کی فریاد کو پینچتے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ خواہ فریاد کرنے والے ہزار ہوں تو ہزاروں کی فریاد کو پینچتے ہیں اور

ایک وقت میں متعد و مقامات پر جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ جب وہ ہزاروں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پینچتے ہیں توسب کی حاجتیں بھیٹا ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو مختلف لوگوں کی مختلف حاجوں کو پینچتے ہیں تو ساز کن مکن) کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے یا تو سرے سے آپ کے غوث (فریاد کو پینچنے والے) ہی کا انکار کرتے ہیں لیکن اس اقرار کے بعد کمیں جائے فرار نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فریاد کو پینچنے والے تو ہوں لیکن پہنچ کر کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے ہوں تو پھر پہنچنا ہی میکار۔ جب پہونے کی طاقت حاصل ہے تو پھر یہ ما نمایڑے گا۔

۔ احد ہے احمد اور احمد ہے بچھ کو کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث

ابنی وہابیت مولوی اساعیل فی الند وہلوی مصنف تقویۃ الایمان اپی "صراط متقم" کے ص ۱۲ و

ص ۱۵۱ پر مولوی مناظر احسن گیلانی صدر و یوبد مولوی حسین احمد مدنی کانگریمی کی مصدقد اور جناب قاری طیب کی تضیح کرده سوانح قاسمی ص ۸۰ جلد (۱) پر مولوی عاشق اللی میر شمی تذکرة الرشید کے ص ۵ ۴ وص ۲ ۱۰ و ۷ ما پر غوث اعظم و غوث پاک ، غوث الثقلین که کر آپ کو فریاد کو چینچنے والا تشلیم کررہے ہیں توان کے پیروکاروں (وہابیوں، دیوبدیوں) کو انکارکیوں۔

فا کدہ۔غوث الثقلین کا معنی ہے انس و جن کی فریاد کو پہنچنے والا۔الحمد لللہ حضور سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لاڈلے ولی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ صحیح معنی میں انسانوں اور جنآت کے ہزاروں کی فریاد رسی فرمائی اور اب بھی فرمارہے ہیں۔

اصحاب تصوف کی اصطلاح میں اولیاللہ میں ایک مرتبہ عہدہ کن والے اولیائے کرام اصحاب التحوین کا ہے جو چیز جموقت چاہتے ہیں موجود ہو

جاتی ہے جے کن کہاوہی ہو گیا۔

فا كده - بير اصطلاحات صوفيه بھى حق بين ان عهدوں كے اسمأ اور ان كے ذمه اموركى تفصيل كے لئے ( جامع كرامات اوليا نبھانى و روض الرياحين لليافعى، جمال الاولياء للتھانوى

<sup>(</sup>۱) اس کی مزید تختیق فقیر کے رسالہ "غوث اعظم خدایا غوث الور کی "میں پڑھیں (اولیمی غفر له)

اشر فعلی دیو بدی و یکھیۓ اور ''التبین فی اولیاء التکوین' فقیر کی تصنیف پڑھئے۔ وہ اصطلاحات صحیح روایات سے ثابت بین مثلا صوفیہ کرام کی ایک اصطلاح ابدال (اولیاء) ہے اور وہ صحیح روایات میں مصرح ہے۔

حدیث الدال (اولیاء) حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں۔ الا ابدال صدیث الدال (اولیاء) فی امتی ثلثون بھم تقوم الارض و بھم مطرون و بھم تنصوون - ابدال میری امت میں تیں ہیں۔ انہیں سے زمین قائم ہے۔ انہیں کے سب تم پر مینہ ارتا ہے۔ انہیں کے سب تم پر مینہ ارتا ہے۔ انہیں کے باعث تمہیں مدوماتی ہے

(الطبراني في الكبير عن عبادة رضى الله تعالى عنه بسند صحيح)

فا کده۔ ان اصطلاحات کے اصولی طور پر دیوبدی فرقہ قاکل ہے صرف ضد اور ہٹ دھری ہے بعض او قات انکار بھی کر جاتے ہیں۔ غیر مقلدین تو تھلم کھلا تمام اصطلاحات کا انکار کھی کر جاتے ہیں۔ غیر مقلدین تو تھلم کھلا تمام اصطلاحات خامت ہیں۔ کرتے ہیں حالا نکہ وہ اصطلاحات احادیث کی تقریحات اور بعض کنایات و اشارات سے خامت ہیں۔ ای لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف نام کے اہلحدیث ہیں ورنہ در حقیقت یہ بھی منکرین حدیث ہیں اس لئے کہ ابدال تو صحیح روایات و ممتند احادیث سے خامت ہیں اسپر علائے اہلسنت کی تصانیف موجود ہیں لیکن یہ لوگ منکر ہیں اس معنی یر منکرین حدیث نہ ہوئے تو کیا ہوئے۔

کن مکن حاصل قطع نظر کن والی اصطلاح کے علائے المسنت کی تصریحات بھی ان کی تصریحات بھی ان کی تصافیف میں موجود ہیں یہاں صرف حضرت شخ محقق علامہ شخ عبدالحق

محدث د ہلوی رحمتہ اللہ کے حوالہ جات '' زبدۃ الآثار ''تلخیص کیجۃ الاسر ار ملاحظہ ہوں۔

(۱) شخ اعزاز یکی نے اگوئی کی تھی ۸ کے سم میں ایک نوجوان جس کانام سید عبدالقادر ہوگا۔ ظاہر ہو گا۔ اس کی ہیت ہے ہی مقامات ولایت ظاہر ہوں گے اور اس کی جلالت سے کرامات ظاہر ہوں گی۔ وہ ہر حال پر چھا جائیں گے اور محبت خداوندی کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے۔ تمام عالم امکان ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔

(۲) شخ منصور بطایک کی مجالس میں جناب غوث الاعظم کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ سیدنا عبدالقادر کو بہت بلند مقام مل جائے گا۔ دنیا کے تمام عارفین ان کے ماتحت ہوں گے اور ان کا اس حالت میں وصال ہو گاکہ ان سے پڑھ کر خدا اور رسول کی نظروں میں زمین پر محبوب ترین انسان دوسر انہیں ہوگا۔

(۳) شیخ حمآدبآس رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کاذکر چلا تو آپ نے فرمایا۔ ''اگر چہ (سیدنا) عبد القادر ابھی نوجوان ہیں مگر میں ان کے سر پر دو جھنڈ لے لگے دکھے رہا ہوں۔ یہ جھنڈ اولایت کے ان جھنڈوں کی فرمازوائی تحت الثرای ہے لے کر ملکوت اعلاء تک ہے۔

(٣) ابو سعید قیلوی سے قطب وقت کے اوصاف دریافت کئے گئے تو آپ نے فرمایا کہ قطب تمام امور وقت کو اپنے قبضہ میں رکھتا ہے اور کون و مکان کے تمام امور کا اختیار اسے دے دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا پھر ایسا قطب وقت آپ کی نظروں میں کون ہے ؟ آپ نے فرمایا شخ سید عبد القادر جیلی ہی ایسی شخصیت ہیں۔''

(۵) شیخ عقیل منی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے جناب شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ ایک نوجوان ولی اللہ بغداد میں ظاہر ہوا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا تھم آسانوں پر بھی چاتا ہے وہ بروار فیع الشآن نوجوان ہے۔ ملکوت میں اسے سفیدباز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔''

(زبدة الآثار تلخيص بجة الاسرارص ٣٩-٣٩)

(۲) شخ شاب الدین عمر سرور دی رحمته الله علیه بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ اپنے چھا ایو الله تعالی عنه الانجیب سرور دی رحمته الله تعالی علیه کے ساتھ (۲۰۵ھ) جناب غوث پاک رضی الله تعالی عنه کی زیارت کو آیا۔ میرے چھانے آپ کا نمایت ہی ادب کیا۔ آپ کے سامنے دوزانو ہو کر نفس کم کودہ بیٹے رہے۔ جب میں مدرسہ نظامیہ میں گیا تواپنے بچھاسے پوچھاکہ آپ اس قدر مو ڈب کیوں ہو گئے تھے ؟ آپ نے فرمایا۔ ''میں اوب کیوں نہ کر تا الله تعالی نے انہیں اختیارات وجو دو ملکوت میں بھی عطافر مائے ہیں۔ میں اس کااوب کیوں نہ کروں جب الله تعالی نے ہمیں ادب کرنے کا تھم دیاہے۔''

(زېدةالآ ثار تلخيص کېجة الاسر ارص ۲ ۳ تا ۱۲)

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ زبان ولی اللہ باذن اللہ کن کے مطابق اظہار کر امات کی سنجی ہے ای مطابق چند کر امات ملاحظہ ہوں۔

ملاحظه بمول\_

شخ قدوہ ابوالحن علی قرشیؒ نے روایت کی ہے کے ۵۴ میں شخ علی بن بین رضی اللہ عنماور میں حضرت شخ می اللہ بن جیلائی کی خدمت میں بیٹھ تھے۔ ایک تاجرا ابوغالب فضل اللہ بن اسلیل بغدادی آپ کی خدمت میں بیٹھ تھے۔ ایک تاجرا ابوغالب رسالتآب محمد اسلیل بغدادی آپ کی خدمت میں آیا اور کھنے لگا۔ '' حضرت آپ کے نانا جناب رسالتآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص و عوت پر بلائے تواہے رد نہیں کرنا چاہئے۔ چنا نچہ میں بھی آپ کی اپنے غریب خانہ پر کھانے کی و عوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ ''اگر بچھے اجازت ملی تو میں آؤنگا''

چنانچہ آپ مراقبے میں گئے اور دیر تک مراقبے میں رہنے کے بعد فرمانے گئے۔ "میں ضرور آول گا" آب اپ گھوڑے پر سوار ہوئے شخ علی نے رکاب تھائی ہوئی تھی۔ میں بھی بائیں رکاب کو پکڑے ہوئے جارہا تھا۔ ہم اس تاج کے گھر پنچ۔ اس کے گھر بغد او کے یوے یوٹ مشاکخ بھی آئے ہوئے تھے۔ علی نے کر ام اور اعیان مملکت بھی موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے سامنے وسر خوان چھا دیا گیا۔ جس پر رفکارنگ کھانے پنے ہوئے تھے۔ ایک بہت یوایر تن وسر خوان کے ایک کونہ میں سر ہم رکھ دیا گیا تھا۔ ایوا لغالب (میزبان) نے کما۔ "اجازت ہے" دھڑت شخ سر جھکائے بیٹے رہے۔ نہ خود کھایانہ اہل مجلس کو اجازت وی۔ تمام اہل مجلس خاموش بیٹھ رہے۔ یول معلوم ہو تا تھاکہ ان کے سرول پر پر ندے بیٹھ ہیں۔ آپ نے میر کی طرف انثارہ کیااور علی بیتی کو بھی کما جو تا تھاکہ ان کے سرول پر پر ندے بیٹھ ہیں۔ آپ نے میر کی طرف انثارہ کیااور علی بیتی کو بھی کما آگے رکھ کراس کاڈ ھکنا کھولا۔ اس پر تن میں ایوا لغالب (میزبان) کا بیٹا تھا جو مادر زار اندھا، مفلوج آگے رکھ کراس کاڈ ھکنا کھولا۔ اس پر تن میں ایوا لغالب (میزبان) کا بیٹا تھا جو مادر زار اندھا، مفلوج اور مجزوم تھا۔ حضرت شخ نے اے کما۔ "اللہ کے تکم ہے اٹھو"

وہ لڑکا آنکھوں سے ایسے دیکھنے نگا جیسے وہ بینا ہو اور اس میں کوئی بیماری نظر نہیں آتی تھی۔ حاضرین مجلس میں ایک وجد آفریں شور پر پاہوا۔ آپ ای شور میں باہر آگئے اور پچھ نہ کھایا۔ میں شخ ابوسعید قیلونؒ کے پاس آیااور اسے یہ واقعہ سایاانہوں نے من کر فرمایا۔'' شخ عبدالقادر اللہ کے تھم سے اندھوں کو بینا۔ کوڑھی کو تندر ست اور مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں۔

(زبدۃالآ ٹار۔ تلخیص بھۃ الاسرار) چیل زندہ ہو گئی۔امام دمیریؒ نے مادہ ق میں نقل کیا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ایک دن وعظ فرمارہ تھے۔ ہوا تند و تیز تھی اس طرف سے ایک چیل چکر لگا کر شور کرتی ہوئی آئی جس کی وجہ سے سامعین کو وعظ سننے میں تشویش ہونے لگی۔

شخ قد س سرہ نے ہوا ہے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس چیل کا سر پکڑ لے۔ جبوہ چیل ای وقت نیج آپڑی کہ وہ خودا کی طرف پڑی ہوئی تھی اور اس کا سرتن ہے جدا ہو کر دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ یہ ماجرہ دیکھ کر شخ قد س سرہ، وعظ کی کرسی ہے اتر پڑے اور چیل کو ایک ہاتھ میں لیا اور اپنا دوسر اہاتھ اس پر پھیرتے ہوئے فرمایا بسم الله الرحمن الرّحیم طروہ چیل زندہ ہو کر اڑگئی اور سب حاضرین مجل یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے۔ ومیری فرماتے ہیں کہ ہم تک اساد صحیح سے بیات میں مول کو زندہ کرنا۔

وہ کہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو بہت مشہور ہے احیاۓ موتی غوث اعظم کا

اسر ارالیالی میں ہے کہ ایک دن آپ بازار تشریف لے جارہ تھے۔ دیکھاکہ ایک نفرانی اور ایک مسلمان میں مباحثہ و مجادلہ ہورہا ہے۔ نفرانی بہت ہے دلاکل ہے اپنے بینجبر حفزت عیدی علیہ السلام کی فضیلت خابت کر رہا تھا اور مسلمان اپنے پینجبر نبی آخر الزمان علیہ الصلوة کی فضیلت میں بہت ہے دلاکل پیش کر رہا تھا۔ آخر میں نفرانی نے کما کہ میرے پینجبر حفزت عیدی فضیلت میں بہت ہے دلاکل پیش کر رہا تھا۔ آخر میں نفرانی نے کما کہ میرے پینجبر نے کتنے مر دے علیہ السلام قمباذن اللہ کہ کر مر دے زندہ کر دیتے تھے۔ تم بتاؤکہ تہمارے پینجبر نے کتنے مر دے زندہ کے بیں۔ یہ سن کر مسلمان نے سکوت اختیار کیا۔ یہ سکوت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی زندہ کے بیں۔ یہ سن کر مسلمان نے سکوت اختیار کیا۔ یہ سکوت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نمایت ناگوار نا معلوم ہوا اور نفر انی ہے ارشاد فرمایا کہ میرے پینجبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اونی مجزہ یہ ہے کہ ان کے ادنی خادم مر دول کو جلا سے بیں۔ تو جس مر دہ کو کے اسے میں انہی

یہ من کر نصر انی آپ کو ایک بہت ہی پر انے قبر ستان میں لے گیااور ایک بہت ہی پر انی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہاکہ آپ اس مردہ کو زندہ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر ایک قوال کی ہے اور تیرے پنجمبر قم باذن اللہ کہ کر مردوں کو جلاتے تھے (یعنی اٹھ اللہ کے علم ہے) مگر میں کہتا ہوں قم باذنی (یعنی اٹھ اللہ کے علم ہے) صرف انتا کہنا تھا کہ قبر شق ہوئی اور صاحب قبر جو قوائل تھا ہوں قم باذنی (یعنی اٹھ میرے علم ہے) صرف انتا کہنا تھا کہ قبر شق ہوئی اور صاحب قبر جو قوائل تھا

ا پے سازو سامان کے ساتھ قبر سے گانا، گا تاباہر آگیااور کلمہ شادت زبان سے اداکیا۔ یہ دیکھ کر نصر انی بصد ق دل ایمان لایااور آپ کے خدام ذوی الاختیام میں داخل ہو گیا۔ ( سالک السالحین ) ج او تفر ت کا لخاطر و

(نذكره مشائخ قادري)

دوسر برنگ میں اولیاء اللہ نہ صرف کن کی زبان ہیں بائھ تنخیر کا تات بھی رکھتے ہیں قر آن واحادیث کے دلائل تو ہم نے تقر فات اولیاء میں عرض کردیے ہیں یمال دوحوالے حاضر ہیں۔

(۱) امام اجل سیدی نور الدین، ابوالحن علی شطونی قدس سر ه الر توفی (جنہیں امام جلیل عارف بالله سیدی عبد الله بن اسعد متی یافتی شافتی رحمة الله علیہ نے مر اة الجان میں الشخ الامام الفقیہ العالم المقر ادی سے وصف بیا۔ کتاب مطاب بہجة الاسر ار شریف میں بسند خودروایت میں۔

"اخبرنا ابومحمد عبدالسلام بن ابى عبدالله محمد بن عبد عبدالسلام بن ابراهيم بن عبدالسلام البصرى الاصل البغدادى المولد والد اربالقاهره سنته احدى وسبعين وست مائته قال اخبرنا الشيخ ابوالحسن على ابن سليمن البغدادى ان نحباء بغداد سنته ثلث وثلثين و ستمائته قال اخبرنا الشيخان الشيخ ابوالقاسم عمر بن مسعودن البزارو الشيخ ابوالحفص عمر الكيميانى بغداد سنته احدى وتسعين و خمس مائته قالا كان شيخنا الشيخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه يمشى فى الهواء على رئوس الاشهاد فى مجلسه ويقول ماتطع الشمس حتى تسليم على وتجئى السنته الى و تسلم على وتخبرنى بما يجرى فيها ويحيى الشهر ويسلم على ويخبرنى وبما يجرى فيه. ويجئى اليوم ويسلم على ويخبرنى بما يجرى فيه اللوح المحفوظ انا الشهر ويسلم على ويخبرنى وبما يحرى فيه وعرة ربى ان السعداء والاشقياء على عينى فى اللوح المحفوظ انا بما يجرى فيه وعرة ربى ان السعداء والاشقياء على عينى فى اللوح المحفوظ انا غائص فى بحار علم الله و مشاهدته ناحجته الله عليكم جميعكم انا نائب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و وارثه فى الارض."

امام اجل حضرت ابوالقاسم عمر بن مسعود بزاز و حضرت ابو حض عمر کیمیانی رحهم الله تغالی به فرماتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضور سید ناعبد القادر رضی الله تغالی عنه اپنی مجلس میں بر ملاز مین سے بلید

کرہ ہواپر مشی فرماتے اور ارشاد فرماتے آفاب طلوع نہیں کرتا یمان تک کہ بچھ پر سلام کرے۔

نیاسال جب آتا ہے بچھ پر سلام کرتا ہے اور بچھ خبر دیتا ہے جو اس میں ہونے والا ہے۔ نیامہینہ
جب آتا ہے بچھ پر سلام کرتا ہے بچھ خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ نیابفقہ جب آتا
ہے بچھ پر سلام کرتا ہے اور بچھ خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ نیادان جب آتا ہے بچھ
پر سلام کرتا ہے اور بچھ خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ بچھے اپ رب کی عزت کی قشم
پر سلام کرتا ہے اور بچھ خبر دیتا ہے جو پچھ اس میں ہونے والا ہے۔ بچھے اپ رب کی عزت کی قشم
تمام سعید اور شق بچھ پر پیش کے جاتے ہیں۔ میری آنکھ لوح محفوظ پر گئی ہے لینی لوح محفوظ
میرے پیش نظر ہے۔ میں اللہ عزوج مل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوط زن ہوں۔ میں تم
میرے پیش نظر ہے۔ میں اللہ عزوج مل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوط زن ہوں۔ میں حضور کا

(۲) شخ محقق علامہ عبد الحق محدث وہلوی رضی اللہ تعالیٰ عند زبدہ الا ثار ص ۸۲-۸ پر کھتے ہیں کہ شخ ابوالقاسم عمر بن مسعود ہزاز اور شخ ابو حضن عمر کیمیانی رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وفعہ شخ سد ناعبد القادر جیلانی بادلول میں سیر کررہ سے اور آپ تمام اہل مجلس کے سروں ایک وفعہ شخ سید ناعبد القادر جیلانی بادلول میں سیر کررہ سے اور آپ تمام اہل مجلس کے سروں پر سے تو آپ نے فرمایا جب تک مجھے آفاب سلام نہ کرے طلوع نہیں ہوتا۔ ہر سال اپ آغاز پر سے بہتے تو آپ نے فرمایا جب تک مجھے آفاب سلام نہ کرے طلوع نہیں ہوتا۔ ہر سال اپ آغاز سے پہلے میرے پاس آتا ہے اور مجھے اہم واقعات سے آگاہ کرتا ہے ای طرح ماہ وہفتہ میرے پاس آتا ہے اور اپنے دور ال جو چیزیں رونما ہونیوالی ہوتی ہیں۔ مجھے آگاہ کرتے ہیں۔ (فائدہ) کن کی تنجی اولیائے سکوین کی اصطلاح سے سیجھے۔

ی فقیر کے ایک رسالہ کانام ہولا کی است ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعدوں میں بعض اولیاء کو نی کملاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعدوں میں بعض اولیاء کو نی کملاتے ہیں ان کے وجود کا ثبوت احادیث ابدال میں ہے فقیر نے ابدال کے متعلق دور سالے لکھے ہیں۔ (۱) جامع الکمال فی احوال الابدال (۲) ظهور الکمال فی وجود الابدال (عربی) صحیح حدیث میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا" ما خلت الارض من سبعته عدیث میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا" ما خلت الارض من سبعته یدفع اللہ بھم عن اهل الارض"

(رورہ عبدالرزاق فی متدہ) زمین پر ہمیشہ سات افراد ایسے ہوتے ہیں جن مکی وجہ سے اللہ اہل ارض کی حفاظت فرما تا ہے۔ مولاناشاه عبدالعزيز صاحب تحفد اثنا عشريه مين فرمات حواله جات اصحاب تكوين بين حضرت اميرو ذريد طاهره اور تمام امت بومشال

پیران و مرشدان مے پرستند و امور تکوینیه رابایشان وابسته می دانند.

ترجمه - حضرت امير المومنين على اور آپ كى البيت پاك رضى الله عنهم كو تمام امت مرشدوں کی طرح مانتی ہے۔ اور امور تکویینیہ کو ان کے ساتھ وابسۃ جانتی ہے۔ (تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۷ سر مطبوعه کلکته ۱۳۳س ۱۵)

(۲) امام محمد بن عبد الرحمٰن نے فرمایا الله عزوجل كا ہر نام اپنے معنى كے مناسب نمایت تقرف کرنے والا ہے اور اللہ کے مجھے مدے ہیں کہ جب اساء الہید کے ساتھ محقق ہوتے ہیں اشیاء ان کے لئے تکون پاتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح وعیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیما ا وسلم سے خبر وی جس کاؤکر قرآن وحدیث میں ہے اور یہ رسولوں کے پیروں میں اس قدر کشرت ہے جاری ہے کہ گنانہ جائے۔اس میں امام ابوالعباس احمدا قلیتی کی تفسیر ہے۔

"قال وهيب بن الورد من الابدال لو قال بسم الله صادقا على جبل نوالي والى هذا اشاره بعض اهل الاشارات قوله بسم الله منك بمنزلته كن منه. "

(۱) وہیب بن ور دہ قدس سر ہ کہ ابدال ہے تھے فرماتے تھے کہ اگر صدق والا بہاڑ پر ہم اللہ کے تو پیاڑٹل جائے گا۔ اور ای طرح بعض اولیائے کرام نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا کہ عارف كالبهم الله كهنا خالق كے كن فرمانے كى جگه ہے۔ اى ميں ہے۔ وعد الحاتمي من الكرامات اسماء التكوين اما بمعرفته الاسماء واما بمجرد الصدق لان بسم الله منذ حينئذ بمنزلته كن منه كذا اراشار اليه يعض العارفين من اهل التكوين و هو صحیح. امام محی الملت والدین حاتمی نے کرامات ہے اشیاء موجو د کر دینے کے نامول کو شار ا کیا۔ خواہ یوں کہ وہ معلوم ہوجس سے شے موجو د ہوجاتی ہے یااور معدوم شے موجو د ہو گئی یا مجر د ایے صدق ہے کہ صادق کا نہم اللہ کمنا خالق کے کن فرمانے کی جگہ ہے۔ بعض اولیاء نے کہ خود اصحاب تکوین میں سے تھاس کی طرف اشارہ فرمایااور یہ سیجے ہے۔

إسيدنا معروف كرخي رضى الله عنه سيدنا موى كاظم رضا اصحاب التحوين كى كرامات إرضى الله عنه كى نظر عنايت به دولت اسلام به نواز ب

کئے آپ کا مز اربغد او علاقہ کرخ میں ہے۔ فقیربار ہامز ار مبارک پر حاضر ہواہ خوب روحانی سرور نفیب ہو تا ہے۔ آپ اصحاب التحوین بھی شار ہوتے تھے آپ کی صرف ایک کر امت ملاحظہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک ڈاکو گرفتار ہوا۔ حاکم نے تھم دیا کہ اس ڈاکو کو سولی وے دی جائے۔ تھم یاتے ہی اس کو سولی پر افکادیا گیا۔اور ڈاکو کا سولی پر ہی انتقال ہو گیا۔ابھی اس کی لاش سولی پر ہی تھی كه اس طرف ے حضرت معروف كر فى رحمته الله كا گزر بوا۔ لاش كو سولى پر وكيھ كر آپ لرز گئے۔ اور اس کے لئے دعائے مغفرت فرمانے لگے کہ اے رحمٰن ور حیم! اس مخف نے اپنے کئے کی سزاد نیامیں ہی یالی ہے تو غفور رحیم ہے اگر اس کی خطامعاف فرمادے اور دارین میں اسے عزت خش دے تو تیرے خش کے خزانوں میں کی نہیں ہو گئی۔ ایک ایک فیبی آواز جس کو سارے شہر والوں نے ساکہ جو کوئی اس سولی والے شخص کی نماز جنازہ پڑھے گاوہ آخرت میں بڑے رہے

اس نیبی آواز کے غنے ہی تمام شرکے لوگ جمع ہو گئے اور ہاتھوں ہاتھ اے مولی سے اتارا اور بخوبی عسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھاکہ قیامت قائم ہے اور وہ ڈاکو نمازیوں کے ساتھ وہاں شاندار لباس پنے ہوئے موجود ہے اس سے یو چھاکہ اتنی عظیم دوات مجھے کس طرح ملی ؟اس نے جواب دیاکہ حفرت معروف کرخی رحمته الله عليه كي و عاالله رب العزت نے قبول فرمائي اور ميري عشش فرمادي-

(۲) حفرت کے ماموں شرکے حاکم تھ ایک روزان کا گزر جنگل میں ہوا۔ وہاں پر حفزت شخ معروف کرخی رحمته الله علیه بیٹے ہوئے روٹی تناول فرمارے تھے۔اور قریب ہی بیٹے ہوئے ایک کتے کو بھی روٹی کھلارے تھے۔ آپ کے ماموں نے کہاکہ کتے کے قریب کیوں روٹی کھارہے ہو آپ نے سر اٹھایا تودیکھا کہ ایک پر ندہ ہوامیں اڑر ہاہے اس کو آواز دی۔ پر ندہ تھم یاتے ہی نیجے از آیااور آکر آپ کے ہاتھ پر پیٹھ گیا۔ مگر شرم کی وجہ سے اپنا منہ اور اپنی آئکھیں اپنے پرول سے چھالیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھوجو شخص خدائے تعالی سے شرم رکھتا ہے ہر چیزاس سے شرم ر کھتی ہے۔ آپ کے ماموں نے بیر شان دیکھی تو بہت شر مندہ ہوئے۔ (۳) حضرت ایک روز ایک جماعت کے ساتھ کہیں جارہے تھے کہ وریائے وجلہ کے

کنارے نوجوانوں کی ایک جماعت کو دیکھاجو فسق و فجور میں مبتلا تھے آپ کے ساتھیوں نے کما کہ

نے کہا کہ حضور ان کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بد معاشوں کو غرق کرد ہے۔

تاکہ اس کی نحوست پھلنے نہ پائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم سب اپنے ہا تھوں کو اٹھاؤ۔ میں
دعاکر تا ہوں اور تم لوگ صرف آمین کہنا۔ چنانچہ سھوں نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا
کی ''المنی جس طرح تو نے ان لوگوں کو اس د نیا میں عیش و عشرت سے نوازااسی طرح اس
جمان میں بھی عیش و عشرت عطافرما''آپ کی اس دعا پر آپ کے ساتھیوں کو تعجب ہوااور
وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ''تم لوگ ذرا دیر ٹھر و میرا مقصد ابھی ظاہر
ہوجائے گا۔''

چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس جماعت کی نظر جو نئی جھڑت پر پڑی تو ان لوگوں نے اپنے باہے گاجے کو توڑ دیا اور شراب کو پھینک دیا اور زار و قطار رونے لگے اور تمام لوگ آپ کے قد موں پر گر پڑے اور صدق دل سے تائب ہو گئے۔ حفر ت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ "دیکھ لیا تم لوگوں نے۔ یی میری مراد تھی جو حاصل ہوئی۔ بغیر اس کے کہ یہ غرق ہوں یا ان لوگوں کو تکلیف پہنچے۔"

الجہیز و تکفین کا جنازہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ یہودی، ترسال، مسلمان سب آپ کے دعویدار سے آپ کے دعویدار سے آپ کے خادم نے کہا'' حضرت نے جھے وصیت فرمائی ہے کہ جو قوم میر اجنازہ ذبین سے اٹھالے گیوہ ہی قوم میر ی تجمیز و تکفین کرے گی۔ اس لئے سب سے پہلے یہودیوں نے کو شش کی ساتھا کے گوش کی حیادہ و دنہ اٹھا سکے۔ پھر ترسانے کو شش کی مگروہ بھی ناکام رہے۔ آخر سیس مسلمانوں نے جنازہ کو اٹھالیااور آپ کو دفن فرمایا۔

(سالك السالكين)

آپ بھی اصحاب التوین میں سے ہیں باتھ آپ ہی سید تاجینیر بغد اوی رضی اللہ الطائفہ کے لقب سے مشہور ہیں۔

آپ کا ایک مرید جو بھر ہ میں رہتا تھا اس کے دل میں ایک روز گناہ کا خیال پیدا ہوا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا پورا چرہ ساہ ہو گیا۔ اور جب اپنی صورت کو آئینہ میں دیکھا تو بہت گھبر ایا اور شرم و ندامت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا کبھی ترک کر دیا۔ الغرض تین روز کے بعد اس کے منہ کی سیاہی کم ہوتے ہوتے بالکل دور ہوگئی۔اور اس کا چرہ پھر پہلے کی طرح روش ہو گیا۔ اس روز ایک شخص آیااور حضرت جیند بغد اوی رحمتہ اللہ علیہ کاخط لایا۔ جب اس شخص نے خط پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ اپنے ول کو اپنے قابو میں رکھواور بندگی کے دروازے پر ادب سے رہو اس لئے کہ آج مجھے تین دن ورات سے دھونی کا کام کرنا پڑا کہ تمہارے منہ کی سیابی دور ہو۔

کیو تکہ تدبیر کا نتات تو اس کے اختیارات تو فرمان خداوندی کے مطابق فرشتوں کو بھی حاصل ہیں۔ قرآن مجید ہیں ہے۔ فالمعد بوات امواظ قتم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیاان کی تدبیر سے ہے۔ دیویع می حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں '' فتم ان فرشتوں کی'' مجر ہر امرکی تدبیر کرتے ہیں (ترجمہ تھانوی صاحب ص اسم ہ شائع کر وہ شخ پر کت علی اینڈ سز کشمیری بازار لاہور) جب تدبیر دنیا کے اختیارات خود اللہ تعالی نے فرشتوں کے ہیر و فرماتے ہیں تو لازم آئے گا بھیا انبیاء ورسل علیم السلام اور خصوصاً سید الانبیاء حسیب خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے کمیں زیادہ تدبیر کا نئات کے اختیارات حاصل ہیں اور فرشتوں کو تدبیر دنیا کے اختیارات و سے نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ خالی نہیں ہو تا تو حضر ات انبیاء ورسل علیم السلام یاسیدی حضور غوث پاک قدس سرہ کو تدبیر کا نئات کے اختیارات و سے سے مل طرح اللہ تعالیٰ کا ہاتھ خالی ہو گیا۔ یاس قادر مطلق کے دست قدرت میں کیوں پکھ نہ دہا۔ تو میں طرح اللہ تعالیٰ کا ہاتھ خالی تا ہی عطا کے اللیٰ تنایم کر لیا جائے علیہ کو نیا فر تا ہے۔ لیکن عداوت و بعض کا علاج کون کرے۔

احیاء الموتی ایے عی مروول کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی صفت ہے لیکن خود اللہ عزو جل اپنے احیاء الموتی پیارے نی حضرت عیلی بن مریم علیم الصلاۃ والسلام سے فرماتا ہے۔ واذتخلق من الطین کھیتنه الطیو باذنی فتنفخ فیھا فتکون طیرا باذنی وطبری الاکم والابرص باذنی واذتخوج الموتی باذنی. اورجب توماتا مٹی سے پرندے کی شکل میری

پواگی ہے پھر پھونک بار تااس میں تووہ ہو جاتی ہے پر ندہ میری پروائی ہے اور تواچھاکر تا ہے مادر زاداند ہے اور سفید داغ والے کو میری پروائی ہے۔ اور جب تو قبروں ہے مروے زندہ تکالتا ہے میری پروائی ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ انبی اخلق لکم من الطین کھیئته الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله وابری الاکمه والبرص واحی المموتی باذن الله وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم (الی قوله) ورجل لکم بعض الذی حرم علیکم.

تر جمہ ۔ میں بنا تا ہوں تمہارے لئے مٹی سے پر ندکی صورت پھر پھونکا ہوں اس میں تووہ ہو جاتی ہے پر ندانند کی پروانگی سے اور میں شفادیتا ہوں مادر زاد اندھے اور بجڑے بدن کو اور میں زندہ کرتا ہوں مروے اللہ کی پروانگی سے اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جوتم کھاتے اور جو گھروں میں بمع رکھتے ہو۔ اور تاکہ حلال کردوں میں تمہارے لئے بعض چیزیں جوتم پرحرام تھیں۔ سجان اللہ عیمیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

(۱) خلق کر تا ہوں۔

(٢) شفاديتا بول\_

(٣)مروے جلاتا ہول۔

(۷) بعض حراموں کو حلال کر تاہوں۔

فائدہ۔ یہ جملہ امور خدائی کام ہیں لیکن عینی علیہ السلام اپنے لئے فرمارہے ہیں جس سے ثابت ہواکہ عینی علیہ السلام کو عطائے اللی ہے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

مارنا الله تعالیٰ کی شان ہے خود فرماتا ہے۔ الله یتونی الانفس۔ یعنی الله ہے کہ موت دیتا مارنا ہے جانوں کو مگر خود ہی فرماتا ہے هل يتوفكم ملك المموت الذي و كل بكم. فرماتا تهيس موت دیتا ہے وہ مرگ كافرشتہ جوتم پر مقرر ہے۔ نيز فرماياتوفته رسلنا۔ موت و ك اے ہمارے رسولوں نے۔ ديكھے يمال الله عزو جل خود قرآن عظيم ميں فرمار ہاہے كہ موت فرشتہ دیتا ہے اور موت د ك ہمارے رسولول نے۔

(فائدہ) ان تینوں آیتوں کو غورے پڑھ کر فیصلہ فرمائے کہ الله فرماتا ہے نفوں کو خود اللہ مارتا ہے پھر فرمایا ملک الموت مارتا ہے پھر فرمایا ملائکہ مارتے ہیں۔اس میں بھی یمی کما جائے گا حقیقی مارنے والااللہ ہے۔ ملک الموت اور ملائکہ کرام کا موت دینااللہ کی عطامے ہے تو یکی قائدہ اور ملائکہ کرام کا موت دینااللہ کی عطامے۔ پونئی مان لوکہ حقیقی کام اللہ کے بیں انبیاء واولیاء کواللہ تعالیٰ کی عطاہے۔

مروگار ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہی حقیقی مردگار اور کار ساز ہے۔ قرآن عظیم میں ہے مالھم میں دونه من ولی یعنی اللہ کے سواکسی کا کوئی مردگار نہیں۔ نیز سورۃ فاتحہ میں فرمایا۔ ایاك نعبد وایاك نستعین۔ ہم بھی کو پو جیس اور بھی ہے مدد چاہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے کو مردگار فرماتا ہے لیکن خور ہی فرماتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوالذین یقیمون الصلوٰۃ ویوتون الزکوٰۃ وھم راکعون۔ یعنیٰ اے مسلمانو! تہمارامددگار نہیں مگر اللہ اور اس کارسول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوۃ دیتے اور وہ رکوئ میں مرد فرمانے والا فرمارہا ہے کرنے والے ہیں۔ یمال اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ رسول اور نیک بعدوں کو بھی مدد فرمانے والا فرمارہا ہے اور فرماتا ہے۔ فان اللہ ھو مو لہ و جبویل و صالح المومنین والملکته بعد ذالك ظهیر طید شربان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ السلام اور نیک بعدوں کو مددگار فرمایا۔

رزق دينا حقيقى طور پرالله تعالى كى شان بے خود فرماتا ہے۔ قل من يوزقكم من السماء \_ والارض الغ. اے نی ان کافروں سے فرمادو کون ہے جو تہمیں آسان وزمین سے رزق ویتا ہے لیکن خود ہی اللہ فرماتا ہے۔ ولا توتوا السّفهاء اموالکم التي جعل الله لکم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولأمعروفا نادانول كواي مالكه خداتي تمهاری طیک بیائے ہیں نہ دواور انہیں ان میں ہے رزق دواور کپڑے پہناؤاور ان ہے اچھی بات کہو۔ نيز قرماتا ہے۔ واذا حضرالقسمته اولوالقربی والیتمٰی والمسکین فارزقوٰهم منه وقولو لهم قولاً معرو فا جب تركه بانتتاه قت قرامت والے اور يتيم اور ممكين آئيس توانسيں ان میں سے رزق دواور ان سے اچھی بات کہو۔ ان آیات میں خود اللہ تعالی بیدوں کو کہتا ہے تم رزق دو۔ حدیث شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ من استعلمناہ علیٰ عمل فوزقناه رزقاً. جے ہم نے کی کام پر مقرر کیا اپس ہم نے اے رزق دیا۔ (ابو دائو دالحاکم بسند صحيح عن بويده رضى الله تعالى عنه) قاسم بر نعمت سيد عالم صلى الله عليه وسلم مزيد فرماتے بیں۔ اصبووا والیشرو افانی قد بارکت علی صاعکم ومدہ کم. صر کرواور شاد ہو کہ بے شک میں نے تمہارے رزق کے پیانوں پر مرکت وی ہے۔ (سندہ عن امیر المؤمنین عمر رضى الله تعالىٰ عنه)

تر کرنا اور تعید میں ہے۔ و من یدبوالاموفسیقولون الله فقل افلا تتقون طاور المرسی کرنا کون تدبیر کرنا ہے کام کی اب کہ دیں گے کہ اللہ تو فرما پھر ڈرے کیول نہیں۔ قر آن کر یم کہتا ہے بیہ صفت اللہ کی ہے کا فرومشرک تک اس کا اختصاص جانے ہیں اگر ان سے لیہ چھو کہ کام کی تدبیر کرنے والا کون ہے تواللہ ہی کویتا کیں گے لیکن خود ہی فرماتا ہے۔ فالمدبوات اموا ط قتم ان فرشتوں کی تمام کاروبار دنیاان کی تدبیرے ہے معالم التز بل شریف میں ہے۔ قال ابن عباس هم الملتكة وكلوا بامورعرفهم الله تعالى العمل بها قال عبدالرحمن بن سابط يدبرالامرفي الدنيا اربعته جبريل و ميكائيل و ملك الموت و اسرافيل عليهم الصلوة والسلام فاما جبريل فوكل بالرياح والجنود واما ميكائيل فوكل باالمظروالنبات واما ملك الموت فوكل بقبض الانفس واما اسرافيل فهوينزل بالا مو عليم. ليني عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنمانے فرمايكيد مديرات الا مر ملا تكه بيس كه ان کاموں پر مقرر کئے گئے جن کی کاروائی اللہ عزوجل نے انہیں تعلیم فرمائی۔عبدالر حمان بن سابط نے فرمایا دنیا میں جار فرشتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ جریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل علیم الصلاة والسلام جبرائيل تو ہواؤں پر اور لشكروں پر موكل بيں كه ہوائيں چلانا لشكروں كو فتح و شكست ویناان کے تعلق میں ہے) اور میکا کیل باران وروئیدگی یر مقرر ہیں کہ مینہ برساتے اور در خت اور گھاس تھیتی اگاتے ہیں اور عزرائیل قبض ارواح پر مسلط ہیں اور اسر افیل ان سب پر تھم لے کر اترتے ہیں علیم الصلوٰۃ والسلام اجھین۔اللہ اکبر قرآن عظیم وہابیوں پرایک سے ایک سخت آفت ڈالٹا ہے۔ بفضلہ تعالی جماری اس جامع تحقیق سے عامت ہو گیا کہ اللہ عزو جل نے اپنے محبوبوں کو اپنی صفات کا مظہر مایا ہے اور وہ اسے رب کے قضل و کرم سے اور عطاء سے زندہ کرنا، شفادینا، رزق میں برکت دینا، اولاد دیناوغیرہ کے اختیارات رکھتے ہیں اور جو کمالات تمام انبیاء ورسل و ملا تکہ و صحابہ اولیاء علیم السلام ورضی اللہ عنم وقدست اسرارهم میں ہیں۔ سارے جمال کے سارے کمالات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں سے

> حسن بوسف دم عینی بدیضاداری آنچه خوبال دارند تو تنماداری اوربانی مدرسه دیوبد مولوی محمد قاسم نانو توی صاحب لکھتے ہیں۔

جمال کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں ترے کمال کی میں نمیں گر دوچار قائدہ فور فرمائے کہ قر آن مجید کی روشن میں زندہ کرنے اور شفادینے کی نسبت عینی علیہ السلام اور طرف اولاد دینے کی نسبت حضور علیہ السلام اور دیگر مسلمانوں کی طرف مارنے کی نسبت مسلمانوں کی طرف مددگار ہو نیکی نسبت رسول اور جریل اور خواص مسلمانوں کی طرف ہے نہیں تواس نے قر آن عظیم کو جھٹلایا اور اگر کہیں ہے تو یہ بتایا جائے کہ طرف ہے یا مجازی ذاتی ہے یا عطائی ؟ "ماھو جو ابکم فھو جو ابنا" جو تممار اجواب وہی ہمار ا

دیوبدی علیم الامت جناب مولوی اشرف علی تقانوی جمال الاولیاء ص ۲۲ پر لکھتے کر امت بین علامہ تاج الدین کی نے طبقات کبری میں میان کیا ہے .... شخ عبدالقادر رضی اللہ عند کی حکایت لکھی ہے کہ '' آپ نے گوشت کھالینے کے بعد مرغ کی ہڈیوں کو فرمایا اس خدا کی اجازت سے اٹھ کھڑی ہوجویو سیدہ ہڈیوں کو زندہ فرماتے ہیں تو مرغ اٹھ کر کھڑ اہو گیا۔

جیسا کہ حفزت مقطی سری سے ایک ہزرگ کے پیمار پول سے شکر ست کر دینا تھے۔ بیاڑ پر ملے تھے کہ وہ اپانچ اور اند ھوں اور دوسر سے معاروں کو شدرست کر دیا کرتے اور جیسے کہ (شخ عبدالقادر رحمتہ اللہ علیہ) سے روایت ہے کہ ایک مجبور محض فالج زدہ اند ھے اور کوڑھی ہے کو فرمایا تاکہ خدا تعالیٰ کی اجازت سے کھڑ اہو جا۔وہ اٹھ کھڑ اہو گیااور اس کا کوئی مرض باتی ندر ہا۔

تعالیٰ کی اجازت سے کھڑ اہو جا۔وہ اٹھ کھڑ اہو گیااور اس کا کوئی مرض باتی ندر ہا۔

(جمال اولیاء ص ۲۲)

ديو بدى حكيم الامت مولوى اشرف على مخانوى مناحب جمال الاولياء ميس علامه تاج

مردہ زندہ کرنے کے متعددواقعات

الدین بی نے طبقات کری میں میان کیاہے کہ کر امتوں کی بہت ی فتمیں ہیں۔

ا۔ مر دول کوزندہ کر ناور دلیل میں ابو عبیدہ بھر ی کا قصۃ میان کیا ہے کہ انہوں نے ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ سے بید دعا کی تھی کہ ان کی سواری کو زندہ فرمادیں اور حق تعالیٰ نے (اس کوان کی دعا

ے) زندہ فرمایا تھااور مفرج دیا پنی کا قصۃ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بھنے ہوئے پر ندوں کے پھوں کو فرمایا تھااڑ جاؤ تووہ اڑگئے تھے اور شخ ابد ال کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے مری ہوئی ہلی کو آواز دی تووہ ان کے پاس آئی۔ شخ ابد یوسف د حمانی کاواقعہ کہ آپ ایک مردہ کے پاس تشریف لا کے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی اجازت ہے اٹھ تو وہ اٹھ کھڑ اہموا اور پھر عرصہ در از تک زندہ رہا اور شخ زین الدین فاروتی شافعی مدرس شامیہ کا قصہ بھی لکھا ہے جس کے متعلق علامہ بھی یہ کشے ہیں کہ میں نے اس قصے کو ان کے صاحبزادہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے شخ فتح الدین کی ہے سا ہے اور ان کے گھر میں ایک چھوٹا ساچہ چھت سے گر ااور مرگیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی اور اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کردیا۔ (جمال الاولیاء ص ۲۳)

000

و بیوری کی فرقہ کاحال شمر مذکور پر دیورد یول نے اعتراض کما ٹھا کر فقیٰ جڑویا کہ یہ شعر پولیے بیٹ کر کے اس کیا مضابین شرک بیل بیٹ بیل میں چند شواہد دیو بدیوں کے اکا یہ پیش کر کے پوچھے ہیں۔ کیا مضابین شرک بیل بیانہ بیادر ہے کہ ہم نے انبیاء رسل علیم السلام کو اتناہی مانا ہے جتنا قرآن و حدیث کے روشن دلا کل اور واضح شواہد ہے نامت ہے لیکن وہا بیہ دیابنہ کی عادت ہے کہ وہ محبوبان خداو مقبولان بارگاہ کے خداواد فضائل و کمالات کے گھٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور پھر جیر ساسبات کی ہے کہ جو اختیارات یہ لوگ حضور نبی اگر مرسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاسیدنا غوث اعظم قدس سرہ کے مانے کے لئے تیار نہیں وہ اپنے مولو یوں میں بدر جہ اتم مانے ہیں اور اس کو ایمان واسلام جانے ہیں۔ مثلاً میں کہ زندہ کرنا، مارنا، شفاد یناو غیرہ سرکار خوت مانے میں اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی قیت پر کسی عنوان کو مانے کو تیار نہیں۔ ذاتی اور عطائی، حقیق اور عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی قیت پر کسی عنوان کو مانے کو تیار نہیں۔ ذاتی اور عطائی، حقیق اور علی مانے کا خود ساختہ قطب عالم رشیدا حرگئو ہی کانام آگیا فور آبکارا میں گے۔

مردول کو زندہ کیا زندول کو مرنے نہ دیا اس سیجائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم

(مرشہ گنگوہی ص ٣٦) یعنی اے این مر یم عینی علیہ السلام آپ نے تو ایک ہی کام کیا کہ مردول کو زندہ کیا لیکن ہمارے قطب عالم نے ڈبل کام کیام دول کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا۔ یہ ہو دیوبعہ یول کے قطب عالم کا عقل وادر اگ ہوراکام کہ مردول کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ جب گنگوہی صاحب نے کی کو مرنے ہی نہ دیا تو زندہ زندہ کیے کر دیا۔ زندہ تو وہ ہو تا ہے جو مرگیا ہو لیکن جب گنگوہی نے کی کو مرنے ہی نہ دیا تو زندہ کس کو کر دیا۔ یا گیا اور وہ خود اور ان کی زندگی میں مولوی قاسم بانو توی صاحب بانی مدرسہ دیوبعہ کیے مرکس کو کر دیا گیا اور وہ خود اور ان کی زندگی میں مولوی قاسم بانو توی صاحب بانی مدرسہ دیوبعہ کیے مرکس کو کر دیا گیا اور وہ خود اور ان کی زندگی میں مولوی قاسم بانو توی صاحب بانی مدرسہ دیوبعہ کیے مرکس کو ہو ہوں کو دیا گیا ہوگا کا دول کو زندہ کرنا کے جات ہوں کے بس کاروگ نہیں۔ البتہ وہ انتاضر وریتا کتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا اور زندوں کو مرنے نہ دیا کن مکن کے اختیار ات سے بھی دوہا تھ آگے ہے یا نہیں ؟

الله تعالیٰ کے دیئے ہوئے اختیارے حضور نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم یاسید ناغوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کارزق دینا تو خالص سوفی صد شرک ہے لیکن دیوبدی قطب گنگوہی صاحب کی قدرت اور اختیار کابیر عالم ہے کہ کوئی چھوٹا موٹادیوبیدی نہیں بلیحہ شیخ الند مولوی محمود الحن دیوبیدی کہتے ہیں۔

# خدا ان کا مرنی وہ مرنی تھے خلائق کے میرے مولا میرے ہادی تھے بیشک شخ ربانی

فا کده- مرفی یا توپالنے والے کو کہتے ہیں یا سرپرست کو اگر پہلا مر او معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ خدا تعالی نے صرف اور صرف مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو پالا اور مولوی رشید گنگوہی صاحب نے ساری خلقت کو پالا کیوں خلائق جمع خلق کی ہے۔ جس میں جن وانس اور فرشتے چر ندو پر ندسب واخل ہیں گویاسب کارزق۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی فراہم کرتے تھے اور اگر دوسرے معنی مراو لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ صرف مولوی رشید احمد کا سرپرست خدا تعالی ہے اور مولوی رشید احمد کا سرپرست خدا تعالی ہے اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی پوری خلقت کے سرپرست ہیں جن میں انبیاء ورسل، ملائکہ، جن وانس وغیرہ جھی شامل ہیں۔ (معاذ الله)

نیزدیوبدی علیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے ترجمہ قر آن شائع کردہ شخ یم کت علی اینڈ سنز لاہور کے ص ۲ پر (الحمد الله دب العالمین) کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ "سب تعریفیں اللہ کو لا تق ہیں جو مر فی ہیں ہر ہر عالم کے گویا اللہ تعالی مر فی پالنے والا ہر ہر عالم کا اور دیوبدی قطب عالم مولوی رشید احمد صاحب گنگوبی مر فی خلا تق خلا تق جمع ہے خلق کی یعنی پوری خلقت کے خلقت کی یعنی پوری خلقت کے پالنے والے بغیر رزق کے کوئی کس طرح بل سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ پوری خلقت کو رزق دینے والے جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوبی یہ سوفیصد خالص شرک نہیں تو اور کیا

یہ بھی دیوبدی حضرات اپنے مولو یول کے دست قدرت میں ہی تنمیں بلحدان کی قبر شفاوینا کی مٹی میں بلحدان کی قبر کی مٹی میں بھی شفا مانتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

"مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانو توی استاد مولانا اشر ف علی صاحب تقانوی کے سب سے بوٹ صاحبزادے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد و فات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے۔ایک مرتبہ ہمارے نانو چہ میں جاڑا ہخار کی بہت کشت ہوئی۔

موجو شخص مولانا کی قبرے مٹی لے جاکر باندھ لیتا اے ہی آرام ہو جاتا۔ ہی اس کڑت ہے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم کئی مر تبہ ڈال چکا۔ پر بیٹان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جاکر کما (بیہ صا جزادے بہت تیز مزاج تھے) آپ کی توکر امت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ یادر کھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایسے ہی پڑے رہیو۔ لوگ جو تا پینے تمارے او پر ایسے ہی چلیس کے بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شرت آرام کی ہوئی سے تھی ویسے ہی سے شرت آرام کی ہوئی سے تھی ویسے ہی سے شرت آرام کی ہوئی سے بھی ہو ہے ہی ہے جانا ہدکر دیا۔ "

(ارواح خلاخ ص ۷۵ سر حکایت ۳۲۱) تمام دیوبندی علاء مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کو حکم الامت مانتے ہیں۔ بتایا جائے ان حکیم الامت صاحب سے کسی کو شفا حاصل ہوئی یا نہیں اگر نہیں تو پھر حکیم کیسا ؟اگر شفاہوئی توان میں خدائی قدرت ما نناشر کے بیا نہیں ؟

ہمار اسوال۔ ہتا ہے کہ زندہ کرنا، مارنا، رزق وینا، شفا دینا یہ سب اختیار تو دیو ہدی مولو یوں کے قبضہ میں ہیں۔ انہوں نے عطائی یا مجازی کی اوٹ بھی نہیں لی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے دست تصرف میں کیا باقی رہا۔ کیا یہ بات دیوبدی کی اپنے اکا برے پوچھ کرہتا سکتا ہے؟ یا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا سیدنا غوث پاک قدس سرہ کو اختیار فرماتے ہے ہی اللہ تعالیٰ بے اختیار ہو جاتا ہے اور اس کے دست تصرف میں پکھ نہیں رہتا۔ اعلامزے قدس سرہ کے اس مرہ اللہ علیہ والدوسلم کی شان ارفع میں یہ کہ دیا۔

ان کا تھم جمال میں نافذ قبضہ کل پر رکھاتے ہے ہیں! قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے ہے ہیں

د یوبدی شخ الهند مولوی محمود الحن صاحب اپنے مرفی خلائق مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے حکم کی عظمت اور کن مکن کے اختیار کی قدرت یوں بیان کرتے ہیں۔۔

> نه رکا پر نه رکا پر نه رکا کر نه رکا مرم ان کا جو حکم تھا، تھا سیف تھنائے مبرم (مرثیہ گنگوہی ص ۲۵شائع کردہ مکتبہ رجمیہ دیو مد۔ یوپی)

سر كار اعلحضرت محدث بريلوى عليه الرحمته نے آقا صلى الله عليه وسلم كى بارگاہ يبحس پناہ ميں عرض كيا۔ ع ان كا حكم جمال ميں نافذ۔ تو قيامت ٹوٹ پڑى ليكن ديو بدى شخ الند مولوى محوو الحن بڑے ہى وثوق واعماد اور يقين كامل كے ساتھ جنون اور انتائى مبالغہ كى كيفيت ميں مرر معمر مركم مرركم درہے ہيں۔

نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا ہم میں ان کا جو تھم تھا، سیف قضائے مبرم ان کا جو تھم تھا، سیف قضائے مبرم کامعنی ہے نہ ٹلنے والا تھم اور سیف بمعنی تلوار یعنی مولوی رشید احم صاحب گئگوہی کا تھم نہ ٹلنے والے تھم کی تلوار کا تھا۔ بتا ہے مولوی محمود الحن صاحب کن فیجون کے اختیار سے کتنا آگے یوسے جارہے ہیں آگر بھی شعر سید بنا علیمنز ت پر بلوی علیہ الرحمت اپنے آ قاعلیہ الصلوة والسلام کی شان ارفع ہیں کمہ دیتے کہ حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم توابیا ہے کہ ب درکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا بر نہ رکا ہو تھم تھا سیف قضائے مبرم

تو شرک کدہ دیو بعد سے شرک کے ہزاروں فقادی جاری ہو جاتے لیکن مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی مر گئے اور مولوی محمود الحن صاحب نے مرشیہ لکھااور ایسے اشعار لکھے جو سر اسر بقول ان کے شرکیہ ہیں لیکن کی نے فتویٰ صادر نہ فرمایا۔

000

#### سوالات و جوابات

متمہید۔ مخالفین کے سوالات سے پہلے یہ یادر کھنا ضروری ہے کہ ان کی عادت ہے کہ سطی طور پر عامیانہ طریقہ سے سوال کر دینا جس سے بے علم و جاہل عام آدمی جلد متاثر ہو جائے حالا نکہ اصولی لحاظ سے حقیقت میں سوال ہو تاہی نہیں یا بھی مسئلہ کے مختلف اطوار میں ہے کسی ایسے طریقہ کو لے کر سوال کر دینا جو در حقیقت ہم بھی اس کے خلاف ہوتے ہیں لیکن وہ چو نکہ تو ضیح طلب مسئلہ ہوتا ہے اس لئے تو ضیح کے بعد مسئلہ خود مخود حل ہوجا تا ہے۔ اب پڑھے ان کے سوالات۔

سوال۔ تکوین تواللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے تو پھریہ صفت انبیاء اولیاء کے لئے ماننا شرک نہیں تواور کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا مجد والف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ۔

تکوین یکے از صفات حقیقیہ واجب الوجود است تعالیٰ و تقدس اشاعرہ تکوین رااز صفات اضافیہ مے داننہ و قدرت و ارادہ رادر ایجاد عالم کافی مے انگارند و حق آنست که تکوین صفت حقیقیه علیحدہ است اورقدرت واردات ترجمہ۔"واجب الوجود (الله) کی حقیقی صفات میں سے تکوین ایک صفت ہے اشاعرہ (ایک گروہ) تکوین کواضافی صفات میں سے جانتی ہیں اور قدرت وارادہ عالم کی پیراکر نے میں کافی جائے ہیں تجی بھی تجی ہے کہ قدرت واردہ کے علاوہ تکوین ایک علیحدہ حقیقی صفت ہے۔"

(جواب) نہ کورہ بالا عبارت میں یہ کمیں نہ کور نہیں کہ بعطاء النی کسی کو بھی تکوین کے مجازی اختیار بھی حاصل نہیں اگر ذاتی و عطائی حقیقی و مجازی کا فرق ملحوظ نہ رکھا گیا تو سید ناعیسیٰ علیہ السلام کے جہم المنی مر دے جلانا۔ شفادیناوغیرہ سے اس کی مطابقت کیے ہو سکے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے تکوین کے حاصل اختیار کا انکار کرکے قرآن مجید کا (معاذاللہ) انکار کرنا پڑے گاکیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی کے پرندے بیانا اور چھونک مار کر اللہ کے تھم سے اڑانا فامت ہے۔ ہماری اس بات کا ثبوت حدیث شریف میں ہے۔

٢- امام فتارى نے كيا خوب لكھا ہے۔ "ماجاء في تخليق السموت والارض و غيرها

8,

من الخلائق وهو فعل الرب تبارك و تعالى وامره فالرب بصفاته وفعله وامره وهو الخالق هوالمثكون غير مخلوق وما كان بفعله وامره وتخليقه و تكونيه فهو مفعول مخلوق و مكون. "(صحح خارى جله ٩ ص ١٢٥)

تکوین سے جس کو جو ملاوہ مفعول ہے مخلوق ہے اس کی تکوین ہوئی ہے وہ خود صاحب تکوین نہیں مکون حقیقی صرف خدا ہے۔

(فا کدہ) خاری شریف کی حدیث پاک کس شدومد کے ساتھ ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ مثلاً خدا کے فعل امر اور تکوین ہے جس کو جو ملاوہ مفعول ہے مخلوق ہے اس میں عطاکاذ کر ہے اور ترجمہ میں یہ الفاظ واضح طور پر موجود ہیں کہ '' مکون حقیقی صرف خدا ہے'' اس میں کس کو انکار ہے مکون حقیقی بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہے اس میں مجازی کی نفی نہیں حقیقی کی نفی ہے اور دونوں کو ایک ہی لا مخمی ہے ہی لا مخمی ہے۔

(سوال) شرح فقہ اکبر ص ۱۲۳ میں ہے التکوین قدیم والمتعلق به هوالمکون وهو حادث یعنی جس کی تکوین ہوئی وہ حادث ہے مخلوق ہے لیکن تکوین کی صفت خور قدیم ہے۔ کسی کی شان تکوین کا خود اقرار کرنااے قدیم اور خداما نتاہے۔

فالصفات الازلية عندنا ثمانية (شوح فقد أكبر الماعلى قارى ص ٢٥)

تو صفات ازلیہ ہمارے نزدیک کل آٹھ ہیں۔اس عبارت سے ٹامت ہوا کہ تکوین اللہ کی از لی اور قدیم صفت ہے تو پھرا ہے انبیاء اولیاء کے لئے کیسے مانا جاسکتا ہے۔

(جواب) پہلے سوال اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کی صفات اللہ نے اپنے بعد ول کے لئے بھی صفات اللہ نے اپنے بعد ول کے لئے بھی خود بتائے مثلاً وہ سمیح ، بھیم ، خیر ، علیم ہے تو یہ صفات قرآن مجید میں انبیاء ، اولیاء ، بلعہ عام انسانول کے لئے وار وہیں۔ بلعہ یول سمجھ لوکہ اللہ کی صفات از لیہ مثلاً ارادہ ، علم ، قدرت وغیر ہوغیر ہوسے صفات بعد ول میں ہیں تو کیا یہ صفات غیر اللہ کے لئے ماننے ہے شرک ہے۔ نہیں ہے تو کیول۔ جب عام انسانول کے لئے صفات اللہ کا ناشر کے نہیں تو انبیاء ، اولیاء کے لئے ماننا شرک کیول ہوگیا۔ وہی قاعدہ ماننا پڑے گا کہ یہ صفات اللہ کی ذاتی ہیں اور اولیاء انبیاء کے لئے عطائی۔

٣ حضرت شخ سيدنا عبدالقادر جيلاني رضي الله عنه فرماتے ہيں۔ المفوضه فهم القائلون

ان الله فوض تدبير الخلق الى الاثمته وان الله اقدر النبى صلى الله عليه وسلم على الله على الله على المخلق العالم على المخلق العالم و تدبره. (غنية الطالبين ص ٢٢١)

(ترجمہ) مفوضہ وہ فرقہ ہے جس کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر امور خلق ائمہ (شیعہ) کو سپر دکر دیئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عالم کی بھی قدرت عطاکر دی ہے۔ (فائدہ) اس سے ثابت ہواکہ ہریلویوں کا پیے عقیدہ شیعہ سے حاصل کر دہ ہے۔

(جواب) ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ معوضہ کا ہے کہ وہ دنیا کو پیدا کر نے اور تدہر کا نتات کے رامتنقل حقیقی) اختیارات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ کرام کو مانے تھے تواس میں مفعوضہ کے عقائد باطلہ کا رو ہے جو عالم کی خلقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آئمہ کی طرف میں منسوب کرتے ہیں۔ ہم اہلست کا یہ عقیدہ نہیں کہ ساری دنیاو عالم کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم یا آئمہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس میں تدہیر کی جو نقی ہے وہ حقیقی تدبیر کی نفی ہے ورنہ شخ سیدنا عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول قرآن مجید کی اس آیت سے مختلف ہوگا۔فالمدبوات اموا۔ فتم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیاان کی تدبیر سے ہے۔لہذا یہ حمکن نہیں کہ سرکار غوث پاک قدس سرہ کا مبارک قول قرآن مجید سے مختلف ہولہذا ما نتا پڑے گا کہ یماں تدبیر کی جو نفی ہے وہ حقیق کی نفی ہے۔

سوال \_ شرح مواقف ش ہے۔ المفوضته قالوا ان الله فوض خلق الدنیا الی محمد صلی الله علیہ وسلم محمد صلی الله علیہ وسلم کی طرف سون وی ہے۔
کی طرف سون وی ہے۔

(جواب) ظاہر ہے کہ یہ مفوضہ کارد ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش حضور
سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی حالانکہ ہم الجسنت کا بیہ عقیدہ نہیں کہ ساری دنیا کو حضور
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے۔ ہماری صفائی خود دیو بدی کا کاہر واصاغر دینے کو تیار ہو
سکتے ہیں کیو نکہ ہمارے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو حضور علیہ السلام کو خالق مانتا ہے ویسے بہتال تراثی و
الزام بازی ہے کون کسی کوروک سکتا ہے۔ اپنا اکام کے عقائد ہے سر مو نہیں ہٹتے ہمارے عقیدہ کا
حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

حضرت امام او حنيف نے حضرت امام جعفر صادق سے بوچھا۔ هل فوض الله الاموالي

عبادہ کیااللہ تعالیٰ نے اپنے کام اپنے ہمدوں کو سونپ رکھے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا۔ الله تعالیٰ اجل من اتفویض الوبوبیة الی العباد۔ (مرجمہ) اللہ تعالیٰ اس سے بالا ہے کہ اپنی ربوبیت اپنے ہمدوں کے سپر و فرمائے۔ (مکتوب خواجہ معصوم ص سان ۸۳۔واللہ اعلم بالصواب

محمد فیض احمداویی رضوی غفر له ۲۳ محرم <u>ساس</u>اه

000

فتطس فشاهم باشرزي جانب حفرت علامه مفتى اعظم پاكتان مصنف اعظم اسلام، شيخ الشائخ حفرت

ركار قبد الحاج الحافظ مير فيض احمد اويسى صاحب زيده مجده كم أيمان افروز كتب كامطالعبه فرمائيس

مصنف: علامه مفتى فيفن احمداوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمراديسي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمراد ليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمد اوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمراويسي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمراوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمد اوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمداوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمداوليي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض اجراديي صاحب

نْلِي دِينُونِ وَيَكِينا كَيِيا ْ فَتَوَيُّ مَصْفَ: عَلامِهِ مَفَى فَيْضِ احْدَادِ لِي صاحب

مصنف: علامه مفتى فيض احمر اوليي صاحب

کعے کا کعبہ من کی گنجی می کازمان

فضائل قرآن

فضائل درودوسلام

او جھڑی کی کر اہیت

كامتكاكاناوزي؟

سرعاے کا جواز

منواك اورانوته پييث

كياد يوبندي بيلوي بين ؟

با كمال تابيخ

فاشر قطب مدينه يبلشرز-حاك 0320-4027536 كايى